### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

# القواعد في العقائد

تالیف شخ الحدیث والتفسیر پیرسائیس غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی دامت برکاتهم العالیه

ناثر رحمة للعالمين پېلى كيشنز بشير كالونى سر گودھا 048-3215204-0303-7931327

|            | فهرست مضامين                                                                                                                     |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ٣          | عقیده کی تعریف                                                                                                                   | الـ               |
| ٣          | اسلامی عقائد کی اقسام                                                                                                            | _r                |
|            | <ul> <li>(i) ضرور یات اسلام له (ii) ضرور یات مذہب اللسنت و جماعت</li> <li>(iii) ثابتات محکمه (iv) ظنیات محتمله</li> </ul>        |                   |
| ۵          | شرك كى تعريف                                                                                                                     | س۔ قاعدہ نمبرا    |
|            | میرے نبی پیسارا دارومدارہے                                                                                                       | ۳۔ قاعدہ نمبر۲    |
|            | آپ هنگی نبوت فیم نبوت _آپ هنگی مرکزیت                                                                                            |                   |
| 10         | آ ثارِ صحابہ کی جحیت اور شانِ صحابہ کا اقر ار ضروری ہے ۔۔۔                                                                       | ۵۔ قاعدہ نمبر س   |
|            | شانِ صحابة قران میں۔شانِ صحابه احادیث میں۔شانِ صحابہ شیعہ کی کتب میں۔<br>رافضی سے کہتے ہیں۔رافضیوں کے فرقے۔افضلیت شیخین پردلائل۔ |                   |
| r <u>~</u> | امت کا اجماع جحت ہے                                                                                                              | ٧- قاعده نمبرس    |
|            | اہل سنت و جماعت کامعنی اوراس نام کا ثبوت _اجماع کی ججیت _<br>چندا جماعی مسائل _                                                  |                   |
| ۳ <u>۲</u> | پررہاں کا کا کا کا ہے۔<br>بعد والے اگلول کونہیں پہنچ سکتے                                                                        | ۷۔ قاعدہ نمبر ۵   |
| ۳ <u>۴</u> | ہم وسطی امت ہیں                                                                                                                  | ٨_ قاعده نمبر٢    |
| ٣          | تمام دلائل پربیک ونت نظرر کھنا ضروری ہے                                                                                          | 9_ قاعده نمبر ۷   |
|            | اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟۔اہل قرابت کون کون ہیں؟۔<br>سل سده بی ایدی استان کی استان                                           |                   |
| ۵۲         | آل سے مراد کیا ہے؟۔بارہ خلفاء کے بارے میں کمل صورت حال۔<br>کفر کا مقابلہ کرنے کیلیے اہلسنت ہونا ضروری ہے ۔۔۔                     | ۱۰ قاعده نمبر ۸   |
| ۵۳         | منشا بہو محکم کی طرف لوٹا نا ضروری ہے                                                                                            | اا۔ قاعدہ نمبرہ   |
| ۵۷         | باادب بإمراد                                                                                                                     | ۱۲_ قاعده نمبر ۱۰ |
|            | الله تعالیٰ کا دب _انبیاءلیهم الصلوٰۃ والسلام کا دب _<br>نیریو نیریان مصلین                                                      |                   |
|            | نی آخرالز مال گھاکا آدب کے صحابہ واہل بیت کاادب۔<br>بعض قدیم عبارات پرجدید گرفت کا فتنہ                                          |                   |

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَامُحَمَّدٍ

وَّعَلَىٰ آلِهُوَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعُدُ

## عقيده كى تعريف

عقیدہ کا لفظ عقد سے بنا ہے۔عقد کالفظی معنی ہے بندھن اور گرہ۔مضبوط چیز کوگرہ یا عقد کہتے ہیں۔وہ نظریہ جومضبوط ہواورجس پروثو تی ہواسے عقیدہ کہتے ہیں۔

# اسلامي عقائد كي اقسام

(i) \_ ضرور یا ت اسلام: بیا سید عقا کدین جوتر آن مجید یا حدیث متواتر یا اجماع صحابہ سے ثابت ہوں اور ان دلائل کی اپنے مفہوم پر دلالت قطعی اور واضح ہو۔ ان دلائل کے قطعی الثبوت ہونے کی وجہ سے ان میں شک وشہد کی تخبائش نہیں ہوتی اور قطعی الدلالت ہونے کی وجہ سے ان میں تاویل نہیں چلائی جاسکتی۔ ایسے عقا کد میں سے کسی ایک عقیدہ کا مشکر بھی کا فر ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالی کو واجب الوجود مانا ، اس کے وجوب وجود ، استحقاقی عبادت اور مستقل صفات میں کسی کوشر یک نہ ماننا ، اسے بعیب ماننا ، اس کے وجوب وجود ، استحقاقی عبادت اور مستقل صفات میں کسی کوشر یک نہ ماننا ، اسے بعیب کو آخری نبی ماننا ، قلد یرکو ماننا ، نبی اور کو کا نا ، قیامت کو ماننا ، نفذ یرکو ماننا ، نبی کر یم کسی کو آخری نبی ماننا ، حیات کے علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا ، کبائر کو قابل محانی سجھنا ، شفاعت کا جواز ماننا ، قیامت کے کے ایک ایک لفظ کو تسلیم کرنا ، عذا ہے قبر کو جس سجھنا ، معراج کو جس سجھنا ، شفاعت کا جواز ماننا ، قیامت کے دن اللہ تعالی کی رویت کا عقیدہ رکھنا ، ختم نبوت کے بعد کسی کو مامور من اللہ نہ سجھنا ، انبیاء و ملائکہ کو معصوم مینا ، سیدہ صدیقہ پر بہتان کو غلط سجھنا ، نماز روزہ وج زکو قاور جہاد کو مانا۔

(ii) \_ ضرور باتِ مذہب ِ اہلِ سنت وجماعت: بید ایسے عقائد ہیں جن کا ثبوت ضرور یاتِ اسلام کے دلائل کی طرح قطعی ہولیکن اسکے دلائل کی دلالت قطعی نہ ہو بلکہ اس میں تاویل کا اختمال موجود ہو، یا اگر ثبوت ظنی ہوتو دلالت قطعی ہوجیہ ائمہ اربعہ کا اجماع ۔ لہذا اس کے منکر کو کا فرنہیں کہا جا تا۔ البتہ ایسا شخص اہلِ سنت سے خارج ہوجا تا ہے۔ مثلاً خلفاءِ اربعہ یہم الرضوان کی خلافت ، شیخین کو

افضل سجھنااورختنین سے محبت کرنا،موزوں پرسے کوجائز سجھنا،تمام صحابہ واہل بیت علیہم الرضوان کا ادب، اجماعِ امت کی ججیت کوتسلیم کرنا، ہمیشہ جماعت کا ساتھ دینااور شذوذ سے بچنا۔

(iii) \_ ثابتات محكمه: \_ بيا يع عقائد بين جوظنى دلائل سے ثابت ہوں \_ بيدلائل اس قدروزنى هوت بين كه جانب خلاف كو پچها و كرر كادية بين \_ بيسے مح خبر واحداور قول جمہور \_ ان كاخلاف بھى كوئى معمولى آفت نبيس، الله كا باتھ جماعت پر ہے يَدُ اللهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مثلاً گتاخ رسول كى توبكا عدم قبول، معمولى آفت نبيس، الله كا باتھ جماعت پر ہے يَدُ اللهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مثلاً گتاخ رسول كى توبكا عدم قبول، انبياء كى فرشتوں پر افضليت، حضرت عثان غى كى سيدنا على المرتضى كرم الله وجها اكريم پر افضليت \_ انبياء كى فرشتوں پر افضليت، حضرت عثان غى كى سيدنا على المرتضى كرم الله وجها اكريم پر افضليت \_ محتملہ: - بي نظريات اين ظنى دليل سے ثابت ہوت بين جو محض رائ وادر جانب خلاف كے ليے گنجائش بھى موجود ہو \_ مثلاً محبوب كريم الله كهنا وادر مناور الله كهنا ، عالى وما يكون جمنا، عاضر وشہداء كشفيع بننے كا عقيده ، مزارات كى زيارت اور صاحب مزار سے توسل ، بخارى شريف كو اَصَحَحُ الْكُنْب بَعُذَكِتَاب الله سمجمنا۔

بعض کام ایسے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے نہیں بلکہ عمل سے ہواور عصرِ حاضر میں اختلافی ہونے کی وجہ سے انہیں عقائد کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً ایصالِ ثواب کے لیے دن مقرر کرنا ، میلا دشریف منانا ، کھڑے ہو کرصلوۃ وسلام پڑھنا ، مجبوب کریم ﷺ کے اسم گرامی پرانگو شے چومنا ، جنازہ کے بعد دعا مانگنا ، ایصالِ ثواب کی مختلف صور تیں مثلاً سوئم چالیسواں عرس وغیرہ ۔ بیسب با تیں مستحب ہیں ، ان کا کرنا ثواب ہے ، لیکن ان کے ترک سے نہ گناہ لازم آتا۔

ایک معلوم ہونا چاہیے کہ گونی دلیل سے کیا ثابت ہوتا ہے اور کون سے دعویٰ پر کونی دلیل درکار ہوتی ہے۔ آج کچھلوگ ایسے ہیں جو قطعی باتوں کے انکار کو بھی کفرنہیں کہتے اور کچھلوگ ایسے ہیں جو ظنیات محتملہ اور سخیات پر شرک کا فتویٰ داغ رہے ہیں۔ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مکفر محض ایٹ پیندیدہ اختمال پر مصر ہوتا ہے اور اس اختمال کے منکر کوکا فرکہدر باہوتا ہے۔جبکہ فریق مخالف کے پاس قول مختار ہوتا ہے۔ چور الٹا کوتوال کوڈا نٹتا ہے۔نہ صرف ڈانٹتا ہے بلکہ اسے کا فرکہتا ہے۔اس صور ت حال کا اصل سبب جبلاکی فتویٰ بازی اور فاروقی ڈنڈے کا فقد ان ہے۔

برسخن وقتے وہرنکتہ مقامے دارد گرفر قِ مراتب نکنی زند یقی